بسم الله الرحمٰن الرحيم

# فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتوں کا حکم

از افادات: متكلم اسلام مولانا محمد الياس تحسن حفظه الله

### ابل السنت والجماعت كامذبب:

اہل السنۃ والجماعۃ احناف کا موقف میہ ہے کہ اگر کسی شخص کواطمینان ہے کہ وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت کی دوسری رکعت (بلکہ تشہد میں) مل جائے گاتواسے چاہیے کہ کسی الگ جگہ مثلاً مسجد سے باہر ، مسجد کے صحن میں ، کسی ستون وغیر ہ کی اوٹ میں ، جماعت کی جگہ سے ہٹ کر پہلے سنتیں اداکر ہے بھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ ہاں اگر یہ خیال ہو کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں جماعت فوت ہو جائے گی تو سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے۔

[رد المحارمع الدر المخار: ج2:ص57،56وغيره]

## غير مقلدين كامذهب:

نماز فجر کی اقامت ہو چکنے کے بعد اور اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جانے سے پہلے جب کہ جماعت بالکل نمازِ فجر پڑھنے کے لیے تیار کھڑی ہو اس وقت بھی سنتِ فجر پڑھنے والے پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نکیر اور زجر و تو بیخ کی اور اسے دور کعت والی نماز کوچار رکعت بنادینے کامجرم قرار دیا۔

(رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كالصحيح طريقه نماز: ص 216، نزل الابرار 1/ 132،133، فآوي ستاريه 40/3)

## دلائل:

اس مسکله میں دوجهتیں ہیں:

جہت نمبر 1: احادیث مبار کہ میں تمام سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی وارد ہوئی ہے۔ مثلاً

1: عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ:لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْئٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَلَّ تُعَاهَدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ

[صحیح البخاری 15 ص156 باب تعاصدر کعتی الفجر ، صحیح مسلم 15 ص15 باب استخاب رکعتی الفجر والحث علیما] ترجمہ: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی نفل [جو فرضوں سے زائد ہوتی ہیں، مر اد سنن ہیں] کی اتنی زیادہ پابندی نہیں فرماتے تھے جتنی فجر کی دور کعتوں کی کرتے تھے۔

2: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَاتَدَعُوْهُمَا وَإِنْ طَرَدَتُكُمُ الْخَيْلُ ـ

[سنن ابی داؤدج1 ص186 باب فی تحقیقهما، شرح معانی الآثارج1 ص209 باب القر أة فی رکعتی الفجر] ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دوسنتوں کونہ چپوڑوخواہ تمہیں گھوڑے رونہ ڈالیں

بیہ حدیث حسن در جہ کی ہے۔[اعلاءالسنن ج7ص 105]

جہت نمبر2: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی بھی بہت تاکید فرمائی ہے۔ نیز حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جماعت ہور ہی ہو تو اس میں شرکت کی جائے۔ 2 صبح کی سنتوں کا حکم

اب ایک شخص ایسے وقت میں آیا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے اور اس نے سنتیں بھی ادا نہیں کیں، تواحناف کا مذکورہ موقف ایسا مستقیم ہے کہ اس سے دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں یعنی فجر کی سنتوں کا جو تا کیدی حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور جماعت میں شمولیت کے حکم کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے۔ یہ موقف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ دلائل پیش خدمت ہیں۔

(المعجم الكبير: رقم الحديث 9385)

ترجمہ: عبداللہ بن ابی موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے جبکہ امام نماز پڑھارہا تھا۔ تو آپ نے ستون کی اوٹ میں دور کعتیں پڑھیں، آپ نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔

امام ہیثی رحمہ الله فرماتے ہیں: ور جاله موثقون [اس کے راوی ثقه ولا كق اعتاد ہیں]

(مجمع الزوائد:رقم الحديث 2392)

وليل نمبر2: مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول: أيقظت بن عمر رضى الله عنهما لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى الركعتين.

(سنن الطحاوى: رقم الحديث 2042)

ترجمہ: مالک بن مغول سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نافع سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے لیے اس وقت بیدار کیا جبکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پہلے دور کعت سنت ادافر مائی۔ اسٹا دلاصحیح (آثار السنن ص202)

تنبیہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما باوجو دا قامت ِنماز ہو جانے کے سنتیں ادا فرمار ہے ہیں۔

وليل نمبر 2: عن أبي عثمان الأنصاري قال: جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة ولعد يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما الركعتين خلف الإمام ثعر دخل معهم واسنن الطحاوى: رقم الحديث 2040)

ترجمہ: ابوعثمان انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے جبکہ امام صبح کی نماز پڑھارہا تھا۔ آپ نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔ پس آپ نے امام کے پیچھے[جماعت سے ہٹ کر] یہ دور کعتیں ادا کیں ، پھر ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہوگئے۔ اسٹا کہ صحیح (آثار السنن ص204) اعلاء السنن 70ص10)

وليل نمبر 4: عن همد بن كعب قال: خرج عبد الله بن عمر رضى الله عنهما من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وفي الطريق ثمد دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس ـ (سنن الطحاوى: رقم 2041)

ترجمہ: محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمااپنے گھر سے نکلے، صبح کی نماز ادا ہو رہی تھی۔ آپ نے مسجد داخل میں ہونے سے پہلے راستہ ہی میں دور کعت سنت ادا کی۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور لو گول کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔

امام محدث ظفر احمد عثمانی رحمه الله فرماتے ہیں: استأده حسن (اعلاء السنن 70 ص102)

وليل نمبر 5: عن زيد بن أسلم عن بن عمر رضى الله عنهما: أنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضى الله عنها ثمر إنه صلى مع الإمام (سنن الطحاوى: رقم الحديث 2043)

ترجمہ: حضرت زید بن اسلم رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰد عنہ تشریف لائے جبکہ امام صبح کی نماز پڑھارہاتھا، آپ نے صبح کی دو سنتیں ادانہیں کی تھیں، تو آپ نے یہ دور کعتیں حضرت حفصہ رضی اللّٰہ عنہ کے گھر ادا کیں پھر امام کے ساتھ جماعت میں آ ملے۔

تنبيه: حضرت حفصه رضى الله عنه كا گھران دنوں مسجد ميں داخل تفا۔ (اعلاءالسنن ج7ص103،102)

اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔(اعلاءالسنن ج7ص102)

وليل نمبر 6: عن أبى الدرداء: أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى الركعتين في ناحية المسجد ثمر يدخل مع القوم في الصلاة (سنن الطحادي: رقم الحديث 2044)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے اور لوگ نماز فجر کی جماعت کی صف میں ہوتے تو بیہ مسجد کے کسی گوشہ میں سنتِ فجریڑھ کرلو گوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔

اسناده حسن (آثار السنن ص 203، اعلاء السنن ج ص 103)

مصنف عبد الرزاق مين بيد الفاظ بين: عَنْ آبِي الدَّرُ دَاءُ رضى الله عنه آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَعَمُ، وَاللهِ لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلُوةِ لاَ عُمَّلَنَّ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ لَآرُكُعَنَّهُمَا ثُمَّ لَأُ كُبِّلَتَّهُمَا ثُمَّ لَا آعَجُلُ عَنْ آكْمَالِهِمَا ثُمَّ المَّاسِ فَأُصَلِّى مَعَ النَّاسِ الصَّبْحَ [مصنف عبد الرزاق 25 م 294، مَ 4033] الصَّبْحَ [مصنف عبد الرزاق 25 م 294، مَ 4033]

ترجمہ: حضرت ابوالدر داءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں اللہ کی قشم!اگر میں ایسے وقت میں (مسجد میں) داخل ہوں جبکہ لوگ جماعت میں ہوں تو میں مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے پیچھے جاکر فجر کی سنتوں کی دور کعتیں ادا کرونگا، ان کو کامل طریقہ سے ادا کروں گااور ان کو کامل کرنے میں جلدی نہ کروں گا۔ پھر جاکر لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤں گا۔

وليل نمبر 7: مسعودٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّةَ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاة، وَأَمَّا أَبُومُوسَى فَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّةَ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاة، وَأَمَّا أَبُومُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّقِي. (مصف ابن البثية: رقم 6476)

ترجمہ: حارثہ بن مصرب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہماحضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دور کعتیں ادا کیں اور نماز میں کو گوں کے ساتھ آملے جبکہ ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ دور کعتیں پڑھے بغیر آملے۔

اسنأده صحيح (آثار السنن ص203، اعلاء السنن ج7ص 104)

وفيه ايضاً في طريق اخرى: فجلس عبد الله الى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثمر دخل في الصلاة . (سنن الطحاوى: رقم الحديث2037، مصنف عبد الرزاق: رقم الحديث 4034)

ا یک طریق میں ہے: حضرت ابن مسعو در ضی اللہ عنہ مسجد کے ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھ گئے، دور کعتیں ادا کیں، پھر نماز میں شامل ہو گئے۔

وليل نمبر 8: عن أبي عثمان النهدى قال: كنا نأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن نصلى ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلى ركعتين في آخر المسجد ثمر ندخل مع القوم في صلاتهم (سنن الطحاوى: رقم الحديث 2046)

ترجمہ: ابوعثان النہدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھارہے ہوتے تھے اور ہم نے نماز فجر سے پہلے سنتیں ادانہ کی ہوتی تھیں، تو ہم پہلے مسجد کے کسی کونہ میں سنتیں ادا کرتے پھر لوگوں کے ساتھ نماز (کی جماعت) میں شریک ہو جاتے تھے۔ تنبیہ:اس روایت میں "کنا نأتی " جمع کاصیغہ دلالت کر تاہے کہ عہدِ فاروقی میں یہ صورت کثرت سے پیش آتی تھی اور بہت سے حضرات کاعمل اس کے مطابق تھا۔

(نمازِ مدلل از مولانافیض احمد الملتانی ص 208)

وليل نمبر 9: وليل نمبر 9: المسجد ثمر يدخل مع القوم في صلاتهم (سنن الطحادي: رقم الحديث 2048)

ترجمہ: امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ امام مسروق (مسجد میں) تشریف لاتے جبکہ لوگ نماز اداکر رہے ہوتے اور آپ نے صبح کی سنتیں ادانہ کی ہوتیں تو آپ پہلے دور کعتیں مسجد میں اداکرتے، پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجاتے۔

اسناده صحيح (آثار السنن ص203، اعلاء السنن ج7ص105)

وليل نمبر 10: عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: أنه كأن يقول إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وان كأن الإمام يصلى ثم الدخل مع الإمام (سنن الطحاوي: رقم الحديث 2050)

ترجمہ: یزید بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہو کہ امام نماز میں ہو اور تم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو پہلے سنتیں پڑھو، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نا دیا صحیحیہ (آثار السنن ص 204)

و فى لفظ له: عن يونس قال: كأن الحسن يقول يصليهما فى ناحية المسجد ثمر يدخل مع القوم فى صلاتهم (سنن الطحاوى: رقم اله مث 2051)

اسنأده صحيح (آثار السنن ص205، اعلاء السنن 75 ص105)

ترجمہ:ایک روایت میں یوں ہے:حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:وہ شخص (جس نے ابھی سنتِ فجر ادا نہیں کی)ان دور کعتوں کو مسجد کے کسی کونہ میں پڑھے، پھرلو گوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجائے۔

وليل نمبر 11: و يل نمبر 11: الحديث 114)

قال الامام المحدث العثماني: وفيه الحارث ضعفه بعضهم ووثقه آخرون وهو حسن الحديث (اعلاء السنن ج7ص105)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت کے وقت دو رکعتیں ادا فرماتے تھے۔

تنبیہ: اس میں جواز موجود ہے کہ اقامت کے وقت امام دور کعتیں ادا کر سکتا ہے، تو مندرجہ بالا آثارِ صحابہ و تابعین اور حدیث '' لَا تَکَ عُوْهُ مُهَا وَاِنْ طَرِّ کَ تُکُدُّهُ الْحَیْلُ ''کی وجہ سے مقتدی کے لیے بھی ان دور کعتوں کا جواز ثابت ہو تا ہے جبکہ صفوفِ جماعت میں مخالط نہ ہو۔ (اعلاء السنن ج ص105)

وليل نمبر 12: عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة الا ركعتي الصبح.

(سنن الكبرى للبيهقى 2 /483، باب كراهية الاشتغال بهابعد مااقيت الصلوة، اعلاء السنن 7 / 110 و قال الشيخ العثاني وهذ االاسناد اليناً حسن) ترجمه: حضرت ابو هريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب نماز (كى جماعت) كھڑى ہو جائے تواس وقت كوئى نماز نه پڑھى جائے، ہاں صبح كى سنتيں پڑھ سكتے ہيں۔

5 صبح کی سنتول کا تھم

خلاصہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود ، حضرت عبد اللہ بن عمر ، حضرت عبد اللہ بن عباس ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم ، ابو عثان النہدی ، امام مسروق ، امام حسن بھر ی رحمہم اللہ کے عمل سے ثابت ہو تاہے کہ مسجد میں آنے والے شخص نے اگر سنتیں ادا نہیں کیں تو مسجد سے باہر ، مسجد کے صحن میں ، کسی ستون وغیر ہ کی اوٹ میں ، جماعت کی عبلہ سے ہٹ کر پہلے سنتیں ادا کر سے پھر جماعت میں شریک ہو جائے اور یہی احناف کا موقف ہے۔

## غیر مقلدین کے شبہ کا جائزہ:

غیر مقلدین نے شبہ یہ ظاہر کیا کہ حدیث"اذا اقیہت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبة"کے آخر میں"الار کعتی الفجر "کا جھوٹا اضافہ کرکے آپ لوگ فجر کی سنتوں کو مشتنیٰ قرار دیتے ہو۔

جواب نمبر 1: اہل السنة والجماعة احناف كثرالله مسواده هركاموقف اس روايت پر موقوف نہيں بلكہ ان كامتدل حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عبر الله عنهم ، امام مسروق ، امام حسن بصرى ، امام ابوعثان نهدى وغير ہ كے آثار ہيں ، جو سندا صحيح مسن بين \_ [ماقبل ميں گزر كھيے ہيں ]

رہا حدیث "اذا اقیمت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة "کے آخر میں "الا رکعتی الفجر" کو جھوٹا اضافہ کہنا سویہ بات بلادلیل ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ ممکن ہے کہ غیر مقلدین ہے کہہ دیں کہ اس حدیث کے دوروات تجاج بن نصیر اور عباد بن کثیر کے بارے میں امام بیہتی نے کلام کیا ہے۔

جواب بیہ ہے کہ

#### پېلاراوي: حجاج بن نصير

1: آپ سنن ترمذی کے راوی ہے۔

2: امام ابن معین ان کے بارے میں فرماتے ہیں: کان شیخا صدوق لکنهم اخذوا علیه اشیاء فی احادیثه شعبة [آپ سچ شخ سے، البته

ائمہ نے آپ کی ان احادیث پر گرفت کی ہے جو آپ نے امام شعبہ سے روایت کی ہیں]

3: ابن حبان نے ثقات میں شار کیا۔

4: امام ابن عدی اپنی کتاب "ال کامل" میں ان کی وہ روایات جو شعبہ سے ہیں لائے ہیں جن پر محد ثین نے گرفت کی ہے۔ یہ تین احادیث ہیں اور

ان کی سند پر گرفت کی ہے نہ کہ متن میں۔خو دابن عدی فرماتے ہیں: حجاج کی ان تین روایات کے علاوہ باقی احادیث صالح ہیں۔

امام عجلی فرماتے ہیں: کان معروف بالحدیث [آپ علم حدیث کے حوالے سے معروف شخصیت ہیں]

(تهذيب التهذيب لا بن حجرج 1 ص 672، 671 ملخصًا، الكامل لا بن عدى: ج2 ص 534 رقمالتر جمه 409)

امام ابن عدی نے"الا رکعتی الفجر" کی حدیث ان تین احادیث میں ذکر نہیں گی۔ نیز حجاج بن نصیریہ روایت شعبہ سے روایت نہیں کررہے ہیں۔ پس بقول ابن عدی یہ صالح الحدیث ہیں (اعلاء السن ج7 ص110)

دوسر اراوی:عباد بن کثیر

یہ راوی مختلف فیہ ہے۔

1: امام ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا: لیس به باس ۔ [اس راوی میں کوئی حرج نہیں]

2: ابو بكربن ابي شيبه: يه ثقه تهد (تهذيب التهذيب لابن حجر 372 ص 372)

3: على بن المديني: عباد بن كثير الرملي ثقه تتھے۔ (الميزان للذہبي 25ص336)

امام ابن عدى فرماتي بين هذه الاحاديث التي ذكرتها ... هذا غير محفوظات وهو خير من عباد البصري.

(الكامل 5/544رقم الترجمه 1166)

ہماری دلیل میں عباد بن کثیر الرملی ہے ان کی بعض ائمہ نے توثیق بیان کی ہے اور عباد البصری پر اکثر نے جرح کی ہے ان کی جروحات کو غیر مقلدین نے اٹھا کر عباد الرملی پر فٹ کر دی ہیں جو کہ سر اسر غلط ہے ، جھوٹ ہے لہذا میہ روایت کم از کم حسن درجہ کی ہے ۔ کہا قال الشدیخ العثمانی (اعلاءالسنن 75ص11)

خلاصہ پیہ ہے کہ احناف کاموقف جلیل القدر صحابہ کر ام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے عمل مبار کہ سے ثابت ہے جویقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مر ادکوزیادہ جانتے تھے۔لہذاغیر مقلدین کا اپنے آپ کو حدیث پر عمل پیر ااور دوسروں کو مخالف ِ حدیث کہنا جہالت کی دلیل ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وساوس سے بچاکر صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین

دلائل غير مقلدين

دلیل نمبر 1:

اذا اقيمت الصلوة الاالمكتوبة.

(مسلم، ابو داو د تر مذی و غیره)

#### جواب:

1: فجر کی سنتیں اس سے مستثلٰی ہیں کیوں کہ انکی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر ہر نماز کے بارے میں یہ روایت ہوتی تو صحابہ اور تابعین فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد ادافرماتے۔

2: یه ممانعت اگر فخر کے متعلق مان بھی لی جائے تو یہ اس صورت میں ہے جب صف کے اندر کھڑے ہو کر ادا کی جائیں اگر صف سے الگ یاباہر ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں پڑھ لینے میں جس پر مذکورہ آثار صحابہ دلائل موجود ہیں۔

دليل2:

وه روایات جن میں ہے کہ صحابہ نے فجر کی سنتیں ادا کرناچاہیں تو آپ علیہ السلام نے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تصلی الصبح اربعاً۔

(ابن خزيمة)

#### جواب:

یہ بھی اس وقت ممنوع ہے جب صف کے اندر ہواور اس پر قرینہ حدیث انس ہے جس کے آخر میں ہے:

فنهى ان نصلى فى المسجد اذا اقيمت الصلوة

غير مقلد الباني نے كہاہے: استأده صحيح

(صحیح ابن خزیمه 1/558رقم الحدیث 1126)

امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرماتي بين:

الحديث اذالم تجمع طرقه لمرتفهفه لإن الحديث يفسر بعضُه بعضاً

(الجامع لا خلاق الراوي و آداب السامع للخطيب البغدادي: ج2 ص 212 كتب الطرق المختلفة )

اگر آپ علیہ السلام نے منع فرمادیا تھاتو صحابہ کرام کیوں پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا منع کرناایک خاص وجہ سے تھاوہ یہ کہ صف میں نہ پڑھیں۔ 7 صبح کی سنتوں کا حکم

دليل 3:

عن ابي هريرة مرفوعاً اذا اقيمت الصلوة فلا صوة الا المكتوبة قبل يارسول الله ولا ركعتى الفجر قال لا ركعتى الفجر (السنن الكبري للبيهق: 2/483)

جواب1:

امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ عمرو بن دینار سے اس روایت کو ایک جماعت نے کیالیکن مسلم بن خالد کے علاوہ کسی ایک نے بھی ولا د کعتبی الفجر کی زیادتی نقل نہیں کی۔(الکامل للعدی 112/9ر قمالترجمہ 2146،ترجمہ کیجیٰ بن نصر)

اسی طرح امام بیہقی نے بھی اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی: 483/2)

جواب2:

جواب:3

یہ دوروایات ہیں،ولاد کعتی الفجر ،الاد کعتی الفجر ، تعداد واقعہ پر محمول ہیں ہوسکتاہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا ہوجو فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد صفوں کے متصل فجر کی سنتیں پڑھ رھا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوولاد کعتی الفجر یعنی صفوں میں کھٹے ہو کر فجر کی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دواری مرتبہ کسی کو دیکھا ہوجو کونے میں پڑھ رہا ہوتو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوالا دکعتی الفجر۔

(اعلاءالسنن7/111)

دليل4:

حضرت عمراس آدمی کومارتے تھے جو فرض نماز کھڑی ہو جانے کے بعد پڑھتااسی طرح ابن عمر بھی ماراکرتے تھے؟

(اعلاءالسنن2/ 483)

جواب1 :

حضرت عمرکے اثر کی سند مذکور نہیں اور بقول علی زئی صاحب کے کہ بے سندبات ججت نہیں ہوسکتی۔

(الحديث شاره 59/ص:33)

جواب2:

ان آثار میں صحابہ کاعمل مذکورہے وھولیس ججة عندلا۔

(عرف الجادي 101، فتاوي نذيريه 1/240)

جواب3:

حضرت عمر کی موجود گی میں دوسرے لوگ صبح کی سنتیں پڑھ لیتے تھے کمامر اور ابن عمر خود سنتیں پڑھ لیتے تھے کمامر۔

جواب4:

دیگر آثار کی وجہ سے اور خو دان حضرات کے عمل کی وجہ سے بیہ اس بندے کے متعلق ہیں جو صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھتے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# سنت ِ فجر کی قضاء کاونت

از افادات منتكلم اسلام مولا نامحمر الياس گصن حفظه الله

## مذبب ابل السنت والجماعت:

اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں فرض کے بعد طلوع سمسے پہلے نہ پڑھے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ علامہ علی بن ابی بکر المرغینانی فرماتے ہیں:وإذا فاتته رکعتا الفجر لایقضیهما قبل طلوع الشمس (الہدایة: 15 ص159 باب ادراک الفریضة)

### مذهب غير مقلدين:

فرض فخر کے بعد نصوص صریحہ اور اصول شرعیہ سے سنت فجر کی قضاء کا شرعی ثبوت موجود ہے۔خواہ طلوع آ فتاب سے پہلے قضا کرے خواہ بعد البتہ طلوعِ آ فتاب سے پہلے قضا کرے خواہ بعد البتہ طلوعِ آ فتاب سے پہلے موقع ہو تو طلوع آ فتاب سے پہلے سنتِ فجر کی قضاء زیادہ بہتر اور اہم ہے ...... بلکہ یہی وقت اس کااصل وقت ہے۔ بعد البتہ طلوعِ آ فتاب سے پہلے موقع ہو تو طلوع آ فتاب سے پہلے سنتِ فجر کی قضاء زیادہ بہتر اور اہم سے ..... بلکہ یہی وقت اس کااصل وقت ہے۔ (رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا صبح طریقہ نماز ص 192)

# دلائل اہل السنت والجماعت

## دلیل نمبر 1:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلَاقِبَعْ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّهْسُ وَبَعْلَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّهْسُ. (صَحِيَ البخاري: 15 ص8 باب الصلاة بع دالفجر حَيَّاتَ تَعْ الشمس)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقشم کی خرید و فروخت سے اور دوقشم کے کپڑوں سے
اور دو نمازوں سے منع فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز
پڑھنے سے منع فرمایا۔

## دليل نمبر2:

عن بن عباس قال سمعت غير واحدمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب و كان أحبهم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس

(صيح مسلم: 15 275 باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ سے سناان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

## دلیل نمبر 3:

 9 صبح کی سنتوں کا تحکم

(صحیح البخاری: 15 ص83،82 باب لا تتحری الصلاة قبل غروب الشمس)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکر م صلی اللہ علیہوسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز (جائز) نہیں۔

## د ليل نمبر4:

عن أبى أمامة قال قال عمروبن عبسة السلمى --- فقلت يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله أخبرنى عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثمر أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان (صيح مسلم: 15 ص 276 باب الاو قات التي نهى عن الصلاة فيها)

ترجمہ: حضرت عمروبن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایۓ جن کی اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے اور میں ان سے بے خبر ہوں آپ مجھے نماز کے متعلق بھی بتلایۓ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز پڑھ پھر سورج کے طلوع ہو ناہے۔ ہونے کے بعد سے سورج کے بلند ہونے تک رکارہ، کیونکہ سورج اس وقت شیطان کے دوسینگوں کے در میان طلوع ہو تاہے۔

#### فائده:

حديث "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشهس و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشهس "متواتر ہے۔ (نظم المتناثر من الحديث التواتر: ص 111، ص 112 رقم الحديث 83)

## دليل نمبر 5:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كأن النبي عليه السلام إذا فأتته ركعتاً الفجر صلاهماً إذا طلعت الشهس (شرح مشكل الآثار للطحاوي: ق10 ص328ر قم الحديث 4142)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے جب فجر کی دور کعتیں فوت ہو جاتی تو آپ علیہ السلام انہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتے۔

امام طحاوی رحمہ الله (م 321هـ) اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

فهذا الحديث أحسن إسنادا وأولى بالاستعمال هما قدرويناه قبله فيهذا الباب

(ايضاً)

## دليل نمبر6:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعده ما تطلع الشمس (جامع الترندي: 15 ص96 باب في اعادتهما [اي ركعتى الفجر])

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی دور کعتیں نہیں پڑھی اس کوچاہیے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کوپڑھے۔

## دليل نمبر7:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من لمديصل ركعتى الفجر فليصليهما إذا طلعت الشهس) (صحح ابن حبان: ص723ر قم الحديث 2472)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی دور گعتیں نہیں پڑھی اس کو

چاہیے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعدان کو پڑھے۔

قال شعيب الأرنؤوط: إسنادة صحيح على شرط البخاري

(صحیح ابن حبان: ص723ر قم الحدیث 2472)

## دليل نمبر8:

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من نسى ركعتى الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس

(المتدرك للحاكم: ج1 ص112 رقم الحديث 1194 باب فضيلة ركعتى سنة الفجر)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی دور کعتیں بھول جائے اس کو چاہیے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کوپڑھ لے۔

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

قال النهبي في التلخيص: على شرطهما

### دليل نمبر9:

عَنِ الْحَسَنِ وَعَنُ زُرَارَةَ بَنِ أَوْ فَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ بَنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-فَنَ كَرَ هَنِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ يُصَلِّى عِهِمُ الصُّبُحَ فَلَهَّا رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمُضِى فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ يُصَلِّى عِهِمُ الصُّبُحَ فَلَهَّا رَأَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي سُبِقَ -قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي سُبِقَ عَلَا النَّامِ عَلَى اللهُ عليه وسلم على النَّهِ عَلَيْهَا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي سُبِقَ عَلَا وَلَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا شَيْعًا . (سَن الى داود: 10% المَعْلَى النَّعُنِينَ)

ترجمہ: حضرت حسن اور زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نمازسے) سے پیچھے رہ گئے پھر اس قصہ کو بیان فرمایا کہ ہم چندلوگ آئے دیکھا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کو صبح کی نماز پڑھارہے تھے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاتو پیچھے بلنے کا ارادہ کیا آپ علیہ السلام نے اشارے سے انہیں نماز جاری رکھنے تھم فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی جب انہوں نے سلام پھیراتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ رکعت اداکی جو فوت ہو پچکی تھی اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں فر ایا

#### نوك:

معارف السنن میں ہے کہ اس حدیث سے استدلال حضرت علامہ تشمیری رحمۃ اللّٰدعلیہ کی جو دتِ فکر کا نتیجہ ہے۔ (معارف السنن: 40س79)

## دليل نمبر10:

عن أبى مجلز قال: دخلت المسجد في صلاة الغداة مع بن عمر وابن عباس رضى الله عنهم والإمام يصلى فأما بن عمر رضى الله عنهما فدخل في الصف وأما بن عباس رضى الله عنهما فصلى ركعتين ثمر دخل مع الإمام فلما سلم الإمام قعد بن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين فهذا بن عباس صلى ركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح

(شرح معانى الآثار: ج1ص 256،255 باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر)

ترجمہ: حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهم کے ساتھ صبح کی نماز میں مسجد میں

داخل ہوااور امام نماز پڑھار ہاتھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماصف میں داخل ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے دور کعت ادا کی پھر امام کے ساتھ شامل ہو گئے جب امام نے سلام پھیر اتو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماسورج کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہے پھر دور کعت ادا کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے اس وقت مسجد میں اداکر لی تھی جب امام صبح کی نماز پڑھار ہاتھا۔

. کیل نمید 11:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلاَة ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَلَخَلَ مَعَهُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّة ، فَلَبَّا أَضْعَى قَامَر فَقَضَاهُمَا . (مصنف ابن البشية: 4040م قم الحديث 6506 باب في ركعتى الفجر اذافات )

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماایک مرتبہ لوگوں کے پاس اس حال میں آئے کہ لوگ نماز میں تھے اور آپ نے دور کعتیں ادا نہیں کی تھی چنانچہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے بھر اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہے جب سورج بلند ہوا تو کھڑے ہوئے اور فجر کی دور کعتوں کی قضاء کی۔

## دليل نمبر12:

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ فَاتَتُهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

(موطامالك: ص112 باب ماجاء في ركعتى الفجر)

ترجمہ: امام مالک رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہماسے جب فنجر کی دور کعتیں فوت ہوجاتی تو آپ ان کی قضاسورج کے طلوع ہونے کے بعد فرماتے تھے۔

## دليل نمبر 13:

ترجمہ: حضرت یکی بن سعید فرماتے ہیں میں نے قاسم کو فرماتے ہوئے سنا اگر میں نے دوسنتیں نہ پڑھی ہوں اور فجر کی نماز پڑھ لی ہو تو میں ان کوسورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں۔

#### فائده:

اب وہ روایات پیشِ خدمت ہیں جن میں فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے سنتیں پڑھنے کی ممانعت ہے۔

1: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ فَلاَ صَلاَةَ بَعُلَ الْغَلَاقِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّهُمُ . (مصنف ابن البشية: 50 ص 116 باب من قال لاصلاة بعد الفجرر قم الحديث 7416)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی توضیح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہوتی تھی۔

2: عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

(مصنف ابن ابي شيبة: 55 ص 116 باب من قال لاصلاة بعد الفجر رقم الحديث 7417)

ترجمه: حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ہر فرض نمازكے بعد دور كعتيں پڑھتے تھے سوائے فجر اور عصركـ-3: عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: لاَ تَصلُح الصَّلاَة بَعْلَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّهْسُ وَبَعْلَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّهْسُ، قَالَ وَكَانَ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ. (مصنف ابن ابی شیبة: 50 ص11 باب من قال لاصلاة بعد الفجر رقم الحدیث 7409) 12 ترجمہ: حضرت عالیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اور صبح کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز درست نہیں نیز فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر مارا کرتے تھے۔

13 صبح کی سنتوں کا حمکم

# غیر مقلدین کی دلیل اور اس کے جوابات

عن هجهد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقيهت الصلاةن فصليت معه الصبح ثمر انصرف النبي صلى الله عليه و سلم فوجدنى أصلين فقال مهلايا قيس! أصلاتان معا ؟ قلت يارسول الله إنى لمر أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذاً (ترمنى جلدا ص 96)

## جواب نمبر 1:

حفرت امام ترمذى رحمه الله فرماتے بين: "انما يروى هذا الحديث مرسل" يه حديث مرسل ب-واسنا دهذا الحديث ليس عصل-

💠 زبیر علی زئی غیر مقلد لکھتا ہے کہ جمہور محدثین کے نز دیک تابعی کی مرسل روایت ہر لحاظ سے مر دود ہے۔

(فآويٰ علميه ج2ص290)

نیز نہی والی روایت متواتر ہیں اور بیہ مرسل ہے۔ متواتر کے مقابلے میں مرسل کا کوئی مقام نہیں ہے۔

پ امام نووى رحمه الله فرماتے بين: وهو حدايث ضعيف ... واتفقوا على ضعف حدايثه المهن كور فى الركعتين بعد الصبح، روالا ابو داؤد والترمذي وغيرهما وضعفولا

(تهذيب الاساء واللغات للنووي ج1ص 450،450رقم الترجمه 517)

## جواب نمبر2:

اس روایت میں صراحت یہ بات نہ کور نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور کعت پڑھنے کی اجازت دی "فلااذاً "اس کا معنی صرف اجازت نہیں بلکہ انکار بھی ہوتا ہے۔ جبیا کہ صحح مسلم (ج2ص 37) میں "باب کر اہیة تفضیل بعض الااولاد فی الہبه " کے تحت حدیث فہ کور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مال زیادہ دینا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے تمام بیٹوں کو اسی طرح مال دیا ہے؟ میرے والد نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ایسر ک "کیا تو اس بات کو پہند کرتا ہے) ان یکونوا الیک فی البر سواءً قال بلی قال فلا اذاً "فلا اذاً کا معنی غیر مقلد عالم وحید الزمان نے یہ کیا ہے" تو پھر ایسامت کر " یعنی ایک کونہ دے۔

(ترجمه صحیح مسلم از وحید الزمان غیر مقلد ج4ص 232)